

## حضرت سيدنااميرمعاويه بناتثينه

حضرت معاویہ بن الی سفیان بن صخر بن حرب رہی منظم ، حضور ملی تعلیم کے مؤقر صحابی ، کا جب دحی اللی اور تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں کیونکہ آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رہا تھی ام المؤمنین ہیں۔

آپ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے اور پہیں سال کی عمر کو پہنچ کرے ہمری ہیں اس وقت اسلام قبول کیا جب رسول الله سائی اللہ سائی ہیں ہے موقع پر قضاء ہو جانے والے عمرہ کو اوا کرنے کے لئے مکہ مرمہ تشریف لے گئے تھے۔ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد مروہ پہاڑ کے قریب حضرت معاویہ رہائی کے حضور سائی ہیں ہم کے بال کا فیے کی سعاوت بھی حاصل ہوئی۔ اس وقت چونکہ آپ کے والدین ابوسفیان اور ہند اسلام ہیں لائے تھے، اس لئے آپ نے ان کے خوف سے اپنے اسلام کو تفی رکھا۔ ۸ ہجری میں آپ نے اسلام کو تفی رکھا۔ ۸ ہجری میں جب فی مکہ کے بعد آپ کے والدین اور ہزے بھائی یزید بن ابی سفیان نے اسلام قبل کر لیا تو آپ نے حضور سائی ایک اظہار کردیا۔ ۸ ہجری میں آپ نے حضور سائی ہیں گئے۔ کے ماتھ غرزہ و حضور سائی ہیں گئے۔

 حضرت معاویہ کوا کٹر و بیٹتر حضور ساڑھ کیا ہا گا ہی بارگاہ میں یا دفر ماتے ہے، آپ نے حضور ساڑھ کیا ہے۔ حضور ساڑھ کیا ہے۔ حضور ساڑھ کیا ہے۔ حضور ساڑھ کیا گیا ہے۔ حضور ساڑھ کیا ہے۔ حضور ساڑھ کیا ہے۔ ایک سوٹر یہ ہے احاد یث روایت کرتے ہے۔ اخیار تابعین آپ سے احاد یث روایت کرتے ہے۔

(الاصابرج ٣٥ ٣٣٣،اسدالغابرج ٢ ص٣٨٥)

حضور سائن الله کے وصال کے بعد حضرت الو کرنے جو الکار شام کی طرف بھیجا تھا،ال میں حضرت معاویہ اور آپ کے بڑے بھائی پرید بن البی سفیان دائل بھی و دنوں اگر کے تھے۔
آپ کے بھائی پرید بن البی سفیان کو حضرت الو بکر نے چو تھائی فوج کا امیر مقرر کیا اور دمش فتح ہونے کے بعد حضرت الو بکر نے پرید بن البی سفیان بڑا تھی کو دہاں کا گورزمقر رکیا۔ حدود اسلامیہ میں بیسب سے پہلے گورز کا تقر رتھا، جس کی سعادت اموی خاندان کو فعیب ہوئی۔ حضرت الو بکر کے بعد حضرت عمر نے پرید بن البی سفیان بڑا تھی کو گورزمقر ررکھا۔ سترہ بجری میں دو ایات کے مطابق آپ کی وفات انہیں بجری میں فتح قیساریہ کے بعد ہوئی۔ بہر حال معاویہ بڑا تھی کو وفات کے بعد حضرت بحر بڑا تھی نے ان کی جگہ حضرت معاویہ بڑا تھی کو وفات کے بعد حضرت بحر بڑا تھی نے ان کی جگہ حضرت معاویہ بڑا تھی کو وفات کے بعد حضرت بحر برقاتھی نے ان کی جگہ حضرت معاویہ بڑا تھی کو وفات کے بعد حضرت بحر برقاتھی نے ان کی جگہ حضرت معاویہ بڑا تھی کو کو بل میں دے دیا اور حضرت عثمان بڑا تھی نے تمام کا علاقہ حضرت امیر معاویہ بڑا تھی کے علاقہ میں کا میاب حکومت کی۔ (البدایہ والنہایہ بہر معاویہ بڑا تھی کا میاب حکومت کی۔ (البدایہ والنہایہ بہر معاویہ بڑا تھی کا مطالہ کیا۔

حضرت امیر معاویہ رہائی کا دور حکومت تینتالیں سال پرمحیط ہے، انہوں نے جننے طویل عرصہ تک جس قدروسیع وعریض علاقہ پر کامیاب حکومت کی ہے وہ ان کے کسی پیش رو خلیفہ کے حصہ میں نہیں آئی۔ وہ پانچ سال حضرت عمر کے عہد میں دمشق کے گورزر ہے، بارہ سال حضرت عمل نے گورزر ہے، چوسال حضرت علی بیائی سال حضرت عمل نے کورزر ہے، چوسال حضرت علی بیائی سال حضرت عمل میں حکمران رہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن بڑائی نے ایام خلافت میں حکمران رہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن بڑائی نے ا

معرت معاویہ یون ہے۔ کے کر لی اور تمام اسلامی ریاست کے وہ خلیفہ تسلیم کر لئے گئے ،ان کے ایام حکومت میں اسلامی فتو حات مشرق اور مغرب میں تیز و تندسیلاب کی طرح بردھتی جا ری تھی ۔ خلیفہ نتخب ہونے کے بعد انہوں نے میں سال تک حکومت کی اور بیاسی سال کی عمر ان کر ارکر بائیس رجب ساٹھ ہجری کو جعرات کے دن اپنے خالق حقیق سے جا لمے۔ اس طرح انہوں نے ستر ہجری سے لیکرساٹھ ہجری تک مسلسل حکومت کی اور بیصرف انہیں کا دھے تھا۔ (البدایہ والنہایہ جری سے کے کرساٹھ ہجری تک مسلسل حکومت کی اور بیصرف انہیں کا دھے تھا۔ (البدایہ والنہایہ جری میں ۹۵، جری سے ۱۳۳۳)

مافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بہت حسین وجمیل فخص ہتھ۔ دراز قد اور گورار تک تھا، ڈاڑھی میں سرخ اور سیاہ رنگ ملا کر خضاب کرتے ہتھے، انتہائی برد بار، باوقار، فیاض اور عادل تھے۔ (البدایہ دالنہایہ جز۸ص ۱۱۸)

ابواسحاق فرازی کی سند کے ساتھ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس بنی انتہا ہے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت جبر ایل امین رسول الله سائی لیلیم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: اے محمد! معاویہ کوسلام کیجئے اور انہیں تھیجت کیجئے کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کی وحی پر امین ہیں۔ (البدایہ جز ۸ ص ۱۲) حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کے پاس حضرت علی کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت معاویہ زار وقطار بب حضرت معاویہ کی باس حضرت علی کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت معاویہ زار وقطار رونے کی ان کی اہلیہ نے کہا کہ زندگی میں تو آ ب ان سے لڑتے رہے اور شہادت کی خبر س کردورہ ہیں تو حضرت امیر معاویہ بین گھڑے نے جواب دیا: کاش! تمہیں معلوم ہوتا کہ لوگوں کے آئے کی قدر عظیم علم وضل اور فقہ کو کھودیا ہے۔ (البدایہ جز ۸ ص ۱۳)

کے پاس چلی جائے گی اور مجھے یقین ہو گیا کہ تقدیر اللی واقع ہو گئی ہے۔للبذا میں نے دونوں جانب ئے مسلمانوں کے درمیان خوزیزی کونا پند کیا۔ (البدایہ والنہایہ جر۸ من ۱۳۱)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ متعدد اسانید سے مروی ہے کہ ابومسلم خولانی ایک جماعیہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ پڑاٹھنا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہتم علی ہے جنگ کر رہے ہو، کیاتم اینے آپ کوان کے ہم مرتبہ بچھتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا جم بخدا! مجھے یقین ہے کہ حضرت علی مجھ سے افضل اور برتر ہیں اور میری نسبت حکومت کے، زیادہ مستحق ہیں۔لیکن کیاتم کومعلوم نہیں کہ حضرت عثمان مظلوماً شہید کئے گئے اور میں ان کا چیاز ادہوں اور ان کے خون کے قصاص کا طالب اور ولی ہوں۔حضرت علی سے عرض کردکہ قاملین عثان کومیرے حوالہ کردیں، میں فور آان سے بیعت کرلوں گا۔ (البداید دالنہایہ ۲۸ ص١٢٩) حافظ ابن كثير نے على سے روايت كيا ہے كه خليفه مقرر ہونے كے بعد حفرت معاویہ رہن تھے ایک اجماع سے فرمایا: اے لوگو! میں تم سب سے افضل نہیں ہوں اور تمهارے درمیان وہ حضرات موجود ہیں جو مجھ سے برتر اور افضل ہیں۔مثلاً حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والمجتبي اور ان كے علاوہ ديكر افاضل صحابه كرام ہیں،لیکن مجھے امید ہے کہ میری حکومت تمہارے لئے زیادہ نفع آور،تمہارے دشمنوں پر زیاده غالب اورتمهارے لئے زیادہ خیر کاموجب ہوگی۔ (البدایہ والنہایہ جز۸ ص ۱۳۳)

حافظ ابن کثیرنے بعقوب بن سفیان کی سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب واللہ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول الله من الله من الله عند مایا: میں نے نور کا ایک ستون دیکھاجو ميرے سركے بنچے سے بلند ہوتا ہوا ملك شام پر جا كر مخبر كيا اور عبد الرزاق كى سند كے ساتھ بيان كياكمايك محض في جنگ صغين كدن كها: الاه! الله الل شام يرلعنت كرتو حفرت على وفات نے اس کوٹو کا اور فرمایا: اہل شام پرلعنت نہ کرو اور تین بار مرر کہا: وہال ابدال بل-(البداية والنهاية بر٨ ص٢٠)

حضرت معاوید مخافظ برطعن كرنے كے لئے ايك حديث پيش كى جاتى ہے كەرسول الله مان الله من الله عند الله عند الله من اله اں گردہ کو جنت کی دعوت دیں مے اور وہ عمار کوجہنم کی طرف بلائیں مے اور حضرت عمار معنی کے اور حضرت عمار معنی کے اور عضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھ شہید ہوئے ، اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ باغی تھے۔

معج بغاری کےعلاوہ دیگر کتب صدیث میں بیصدیث ای طرح درج ہے۔لیکن امام عاری نے معرت ابوسعید خدری مناشد سے اس صدیث کو اس طرح روایت کیا ہے: عمار لو کوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔اس روايت من" ويح عمار تقتله الفئة الماغية"" وأنسوس اعمار الم كوباغي جماعت ل کرے گی' کے الفاظ نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بزار کی سند کے ساتھ، جو''صحیح مسلم'' ك شرط يرب، ذكركرت بي كمحضرت ابوسعيد خدري والتين في اعتراف كياب-انهول نے رسول الله مل الله علی الله علی الله علی الله مل الله علی الله مل الله علی الله عل الفاظ درج نہیں کئے۔اس محقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: جن احادیث میں "تقتلك الفئة الهاغية"" تم كوباغي كرووقل كركا" كى زيادتى بوه مرج بي، یعنی رسول الله ساتی تالیج کا کلام نہیں ہیں۔ بلکہ راویوں نے اپنی طرف سے بیزیادتی حدیث مى المادى ب- ( فتح البارى ج م ص ١١١ ، عمرة القارى ج م ص ٢٠٨) جب بية ابت موكميا كماصل مدیث بول ہے:''عمارلوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی'' تو اس کو حفرت معاویہ بناتھ کی طرف متوجہ کرنا سیجے نہیں ہے، بلکہ بیمشر کین کی طرف متوجہ ہے یعنی حفرت ممار مشرکین کوجنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے(1)۔ نيزقرآن كريم من ب: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِيْ حَتَّى تَغَيَّءَ إِلَّى أَمْرِ اللهِ (الجرات: ٩) "باغی گروہ سے جنگ کرویہاں تک کہوہ الله تعالیٰ کے علم کی طرف رجوع کرلے"

1- مانقابن جراورعلامه ین نید بها ب کدامام بخاری نے ' دیج عبار تقتله الغنة الباغیة '' کا جملہ وایت نیم کیا، اس پر بیاشکال ہے کہ ہماری مطبوعہ ' محج بخاری' بیس تو یہ جملہ موجود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بیاس در کے چھاسیے والوں کی خلطی ہے۔ کیونکہ امام ابن افیر البحزری التوفی ۲۰۱ ھے نے ' جامع الاصول' رقم الحدیث در الله میں الله میں الله میں الله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس المام بخاری کے حوالہ سے اس مدیث کوذکر کیا ہے اور اس میں ' تقتله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس میں المام بخاری کے حوالہ سے اس مدیث کوذکر کیا ہے اور اس میں ' تقتله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس میں المام بخاری کے حوالہ سے اس مدیث کوذکر کیا ہے اور اس میں '' تقتله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس میں المام بخاری کے حوالہ سے اس مدیث کوذکر کیا ہے اور اس میں '' تقتله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس میں المام بخاری کے حوالہ سے اس مدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں '' تقتله الفئة الباغیة '' والا جملہ بیس میں المام بخاری کے اس مدیث کو خوالہ سے اس میں میں المام بخاری کے حوالہ سے اس میں کو خوالہ سے اس میں کی میں کو خوالہ سے اس میں کو خوالہ سے اس میں کہ کا میاں کی کو خوالہ سے اس میں کو خوالہ سے اس میں کا میں کی کو خوالہ سے اس میں کی کو کر کیا ہے اور اس میں کی کو کر کیا ہے کیا کہ کی کو خوالہ سے کا کو کی کی کو کی کیا ہے کی کو کی کو کر کیا ہے کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کر کیا ہے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کو کر کیا ہے کر کی کی کو کر کو کر کو کر کیا ہے کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو

اگر حضرت معاویہ رہ ہی ہوتے تو حضرت علی پر لازم تھا کہ وہ ان ہے مسلم جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ حضرت علی خلافت کو مان لیتے ۔لیکن حضرت علی رہ ہی خلافت کو مان لیتے ۔لیکن حضرت علی رہ ہی خلافت کو اس لیتے ۔لیکن حضرت علی رہ ہی خطرت ایسانہیں کیا بلکہ جنگ موقوف کر دی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزد یک حضرت معاویہ باغی نہیں تھے۔ ورنہ فاتح خیبر اور اسد الله الغالب ان سے بھی جنگ موقوف نہ کرتے ، بلکہ قرآن کریم کے عمل بی اخیروم تک ان سے لڑتے رہتے ، یہاں تک کرا کے ماراہ حق میں شہید ہوجاتے ۔

قرآن كريم كي النص صرح اور "بخاري" كي صحيح روايت اور" مند بزار" كي تعريج ے ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ (معاذ الله ) باغی نہ تھے، بلکہ مجتمد تھے اور وَ مَن مُتل مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلُطْنًا "جُوف مظلومً شبيد مواس كولى وم فقاص كا حق و یا ہے 'کے بموجب قصاص عثمان کا مطالبہ کررہے تھے۔ ادھر حضرت علی مزافتہ کے کردو پیش ما لک اشتر ، کنانه بن بشر اورمحر بن انی بکر اور ان کے حامیوں کا زبر دست جتھے تھا اور وی لوگ تھےجن کے ہاتھ قبل عثان مِناتِیز ہے رنگین تھے اور ان کی بھاری جمعیت مفرت مل کے چاروں طرف تھی۔ ان حالات میں حضرت علی کے لئے قصاص عثان لیماممکن نہ تھا، بہرحال حضرت علی اور حضرت معاویہ بن مناب دونوں صحابہ اور مجتبد ہے اور آسان علم کے آ فتاب اور ماہتاب تھے اور بعد کے لوگ جوعلم وقہم میں ان کی گر دراہ کے برابر بھی نہیں جی ان کورچی نہیں پہنچا کہ وہ ان میں کسی فریق کوخطا وار قرار دے لیکن اس کے باوجودیہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی ہرمیدان اور ہر شعبہ میں حضرت معاویہ سے ہزار بارافضل تھے۔ ابن ا ٹیر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معادید و تاثین نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کواس قیص میں کفن دیا جائے جورسول الله ساتھ اللہ نے انہیں بہتائی تنی اوراس قیص ک اندرونی جانب ان کے جسم کے ساتھ ملا دی جائے اور حضرت معاویہ وی گھن کے پاس رسول الله النه النه النه المنافظية على المعادية والمنافعة على المعادية والمنافعة المعادية والمنافعة المعادية والمنافعة المعادية والمنافعة المعادية والمنافعة المعادية والمنافعة المنافعة الم ركه ديا جائ\_ حضرت معاويه والتي التي المرح كفن دين ك بعد مجمارم الراحمين كى مارگاه ميں اكيلا حيور دينا۔ (اسدالغابہ ج م ص ٢٨٨)